



میت اس مرابو ب ارساد میدر آباد، ۲





اگر زوجه پرطسم کا کا زوجه پرطسم کا کا نوف ہو۔ کا ایک نام کا کا خوف ہو۔

じらか

ن لکاح کارکن صرف ایجاب و تبول ع الحاب و تبول اس گفت گو ادراف را توکین

بن جو مرد اور عورت بن باہم تعلق ندوجیت بسیدا کرنے کے لئے ہو۔ پہنے جسک

گفت گوہو (خواہ عورت کی ہو با مرد کی) اس کا نام ایجاب ہے اسس کے

بعددوسرے کے اقرار کا نام فبول ہے۔

ایجاب و نبول کوون کا یا دونون میں سے ایک کا ماضی کے نفط سے اوا ہونا (جس سے بھاجاتے کہ

نكاح بويكاب) شلاً عاقدين ميس ايك كيد كرين ني نيرس الق

لكاح كركب دوكسواكيي كر مجفي منظورسي .

مخربرہی نقظ کے حکم میں ہے بہشر ملیکہ کانت مقم اليجاب وتبري منهو بلكه غائب بوء منشلاً كولَ تشخص كسي عورت

~

تو تکھ بھیے کرمیں نے تیرے انفر لکاح کیا، عوریت دواد میول کو گواہ ن کرکھے کہ فلاں شخص کی برتخریہ میرے پاس آئی ہے النواجی نے اپنے آکیے أسيح عقد نكاح مي ديا توبه ايجاب وتبول صحح ادرنكاح منعقد بعجائيكا عبودار! اكركات حافر بوته يعرىخ برلفظ كحكم مي نبي بك فعل كے حكم ميں ہے اسكے ذريعير إيجاب و تبول كا ادا كرنا صحح مذ وكا. اگرعےاقدین میں سے کوئی شخص حاضر منہو ىلكە اپنى تخرىر بھيمى ہوتوجس مجلس بىں وە تخرىر يرطفى جائے اسى مجلس بن قبول كا اداده ہونا فروری ہے ( اگر نخر بر ایک مجلس میں برط معی جاتے اور فول دوك رى مجلس ميں اذا يونو بنج منربوكا ) ا بجاب و قبول کے درمبان کوئی السافعل مرہونے یائے جو ایجاب سے اعراض (ناراض ہونے) پر دلالت كرتا ہو۔ أكرحيه فصدأ اعراص تذكيا كبابور ببعظے سے اُتھ کھوے ہوتا کسی سے باتیں شروع کر دینا کھے کھالیٹ ر سِرطیک وہ ایک لقم سے زائد ہو) کھھ لیا لبن ارب طیک وہ چیز بہے سے باغة مين مد بو ) ليك كرسور بها و نماز ير صفى مين مصروف بوحا نا بطنا عیمنا اور اسی قسمے افعال اگر ایجاب و تبول کے درمیان واقع ہومات

تومیس ایک ہونا نه سجھاجائیگایعنی ان افغال کے بعد قبول اداکیا جائے توضیح منہ ہوگا.

السمورت بن ايجاب وقبول دونول كالمجلس ايك ننس دوسكتي- البت

كشتى پرسوار بون اور ده چل ر بى بوادر ايجاب و قبول كرنسي تودرست

اگر کوئی مرد کہے ہیں نے تیب رے ساخہ سواسو دیسے مہر کے عوض لکاح کرتا ہوں عورت کہے کہ ہیں نے لکاح تو منظور کیا مگر بیر کم مہر منظور نہیں بس ایسی حا

یں نکاح مذہور کا کیوں کر تبول ایجاب کے مخالف ہے۔

اگر فبول عورت کی طرف سے ہو وہ مرد کے مقرر کئے ہوئے مہرسے کم مقدار کو نبول کرلے تو قبول کا مخالفِ ایجاب مذہبی جاجا سے گا اور نسکا ح ہوجا سیگا

غورت مختار سي

ایجاب و نبول کا آینده وقت کی

طون منسوب باکسی شرط پرمعلق مذہونا۔ گرسونی نشخص کیے کرمے تیرے ساتھ

كل نكاح منظوري يا فالل بات بوجائد نومين في نيريب تظ في كاح

منظوركيا توسيح نربوكا.

عادی سی الله عات بن یں سے ہرایک کا دوسرے کا دوسرے کا کا دوسنا جے کام کورننا یا اس چیددکوسنا جے

کلام کے نائم نقام ہو جیسے تخریر ۔ پس اگر ایک عاقد دوسرے عاقد کرکام یا بخے برکو بدسینے اور تبول کے توضیح نس

کے کلام یا نخر پر کو مذہبے اور تبول کرے تو جمعے ہیں۔

اگر عورت کے نام میں یا عورت کے باب کے نام میں اعورت کے باب کے نام میں فلطی ہوجائے (اورعورت حاضر مجلس سنہو) تو نکاح ہوجائے گا ، سنہو کا درکاح ہوجائے گا ،

4 017 281

زبرتی ایجاب و قبول ایجاب و قبول کا دلی رضامندی سے اداکرنا سے طرز بین حتی کر اگر کوئی شخص کی زبردتی باکسی کے مجبور کرنے سے یا بہنسی خاق ہی ہم ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے نکال دے توجی نکاح ہو جائیگا۔

ایجاب و قبول کے الفاظ کا خاص عربی نبان ہی ہیں ادا ہونا سندط ہیں جس نہ ہاں میں جا ہیں ادا کلیں ادا کلیں ادا کلیں

(درست ہے) ایجاب و قبول سے معنی سے پوری طرح

واقف بونا شرط نہیں صرف اس بات کا صان لبنا کا فی سے کر ان الفاظ سے تکاح ہوجا واب

أكمرا كإب وفيول ببن غلط لفظ استعمال كماصائ عَلِيْ إِنْ الْكَاحِ كُوجِكُم نقاح ! فبول كَ بجائد فابل وغيره) تواس صورت بن جبكه استعال كزنوالا

تشخص صحيح لفظ سيه ناواقف مهربا غلط لفظ كاعام طورير بول جال من رواج موگیا بوتونکاح بورائیگا، ورندنکاح نه بوگا-



🔿 عورت کا محرات میں سے نہ ہونا 🧿 عاندین کا عافل و بالغ اور آزاد ہونا معنوں ونا بائغ اور غلام كيلتے ان كے اولياكى احازت بون عورست كيك (نواه بالعنب بويانا بالغب) أكد وه غركفوس نكاح كرنا جلب أو اوليام كا راضى بونا تشطي و و كواه بونا ـ 🕥 نكاح كوكسى مدت كسائقة مفيدية كرنا .

ًا- وّالبن دنبني ثِنن

عرب كالحراب في منهونا اساب تريم ١٩ بن

۲- مصابرت (سسرال رشنة) ۳- رضاعت ( دوده کارشته) مرا اجتماع ( دوره کارشته) مرا اجتماع ( دور کر کونا) کار این فلام اس ذمانه بین معدوم این .

المرشرك ( مجوليه بن رست عورت سے نكاح كرنا )

٨ . مسطلق ند ثلاث د قبل تحلیل و زوج کوس طلاق مینے کے لعبر بغیر حلال ہونے کے اس سے نکاح کرنا )

۹ منکوحه و معتدهٔ غیر (بعنی اور شخص کی منکوحه یا عدت وال عورت مالی کرنا).

نسبی ریشته کی عورتیں حرام تھیں. ۱. ماں ۲- بیٹی ۳- بہن ہم۔ پھولی

ر ایر اسبب مرابی ه د خاله اد بهیتی ی . بهانی،

ا ماں سے وہ سب عورتیں مراد ہیں جسکی طرف عاقد کانسب منتہی ہو۔ خواہ ماں کے ذریعہ سے یا باپ کے ذریعہ مثلاً نانی بطرنانی دادی ۔ برط دا دی وغرہ اخیر سلسلہ مک برسب عورتیں ماں کی تعرف ہیں

داخل ادر اصول کملاتی بین. داخل ادر اصول کملاتی بین.

ا۔ بیٹی اسے مراد وہ تمام عرتی ہیں جنکانسب عاقد کی طرف منتی ہو مثل بیٹی ' پوتی ' پر بوتی۔ نواسی ' پر نواسی وغرہ اجرسالہ تک بیسب بیٹی کی تعریف میں داخل ہیں اور فروغ کہلاتی ہیں .

ا بهن ابهن سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کانسب عاقد کے باب ما لل كي طف منتهى بوشك مصقى يا علاتى با اخيانى بهنين - يرسب بهن ئى تعرف ميں داخل يس اور مانباب كے فروع كملاتى بى . حقیقی وه اولاد جوا بنے ماں بائے ہو (علاقی) باپ کی اولاد جوائی مال سے نه ہو۔ (افیان) مال کی اولاد جراینے باب سے شہور آس مرد ی بهن مراد ہے حبس کی جانب عاقد کانسب نېتى بو زخفىقى بوبا علانى يا اخياناً) نواه باپ كى بېن به با دادا میشودادا کی بهن اسی طرح نانا کی بهن با بیشهٔ نا کی بهن ببر سب عوتین بھونی کی تونیب میں داخل اور مال با بے اصول کی فروع کہلائی ہیں -۵ فی الم اخالیسے اس عورت کی بہن مراد ہے جس کی طرف عا قد کا ب سنتنى بور حقيقى بديا علاتى با اخيانى) خواه مال كى بهن بويا نانى بطناني سي بهن ـ السي طرح ماب كي خاله بهو ما دادا ناناكي خالاتين بيرسب خاله فی تعریف میں داخل اور ماں باب کے اصول کی فروغ کملاتی میں۔ (پھویی )(پھیا)(ن له ) کاموں ) کی ادلاد حرام ہنیں (ان سے سکاح جائزہے) ٧- بيما يجي ا بعني بهن كي بيشي نواه حقيقي مهن كي بيشي بوريا علاتي اوراخباتي ہیں کی بیر اور آن کی اولاد سب بھانجی کی تعرفیت میں داخل اور مال باب سے فروع کی فروع کہلاتی ہیں۔

ا برنمام رسنة نواه نكاح سع بول با ناسع برحال بين حرام من إ (البندزياكي علاق بين اورعلاتي فيولي حرام نہیں) ۲. باب کی نوم (علائی مال) کی لاکی جو باب کے صلب سے نہو (بعین بایک رہیں) حام نہیں (اس سے نکاح جا تزیعے )(۳) ان عورتوں كيسوا اوريس فررعورس نسي كشنه كابي سب سه نكاح جائزه. ا. مصابرت سسرالي رشته كوكيت اللي ٢. حربت مصابرت نكاح بیجے سے نابت ہوتی ہے۔ سے صحبت کمنے سے ( خواہ جائز طور پر یا ناجائز طور پر) اسی طرح امور قائم مقام زناکے اور کابسے بھی بنہ طبیکہ وہ عور حبن سے مجست یا امور فائم مقام زنا کا ادنکاب کیا جا سے ۔ لائن شہوت ہواور زندہ ہو رحینرہ اورمین کی صحبت سے ترمیث مصابرت ٹابت نهروگ) ۱۰ بسرالی درسته کاحب دیل ورس ترام بن-

نتهوی) ملا صرای در شنه کا صب ذیل عورین حرام ہیں۔

آ ۔ اُس عورست کے اصول ( مال ۔ نانی ۔ دادی وغرہ ) جس سے صرف کلاح
صحع ہوا ہو اگرمیہ صحبت با خلات صححہ کی نوبت نہ آئی ہو ۲ ۔ اس عورت
کے فرد عظیمت سے نکاح مصحع ہونے کے بعد صحبت میمی ہو جکی ہو۔

ل : فرد غ محرام ہونے سے لیے صحبت مشرط ہے سکن اُقول کے حرام ہونے کے لیے صحبت شرط بہنیں صرف نکاح کافی ہو۔ ۱۲ کے خلوت صحبحہ نام ہے زوجین کے ایک حکم جمع ہونکا اس طور پر کرکوئی چیز مانع جاع نہو ۱۲ کا : بیٹی - نواسی ۔ پوتی وغیرہ ۱۲۔

وينسه كالمجس عورت كيرا فقد عرف نكاح ببوا بومكر صحبت كي نوبت مذائع بواسكي اولاد (دبات ) حرام نبس-سر۔ اس عورت کے فروع جس سے ناجائز طور برصحبت کا گئی ہد۔ مهاُس عوري اصول حس سے ناجائز طور پر صحبت کی گئی ہو، ه۔ وہ عوزین جن سے اپنے باپ دادا ' نا نا پرط نا نا وعیرہ کا صرف الكاح صحع بوابو أرسيهجت بإخلوت صحيحه كى نوبت سراكي إحر ہ. وہ عورتیں جن سے اپنے باب دادا نانا پر نانا وغیرہ نے ناجائز طور برحیت کی ہو .. ر. وه عورتين جن سه بيط بدت نواسه وعزه كامرف نكاح سجح بوا بو اگر حب صحبت با خلوت صحیحه کی نوست سرائی ہو۔ ٨- وه عورتني جن سے بيطے بدنے تواسے دعرہ نے نا جائز طور بر صحبت کی ہو ۔ (تبنیبہ) اسسرال درشتہ کی اسی فدرعورش حرام ہیں ان کے سوا اس پرشندکی دوسری عودتوں سے ٹسکاح جا گڑہے ۔ ۲ ۔ اپنے فرزند کے زومیکی سبی جوفرند کے صلب سے نہ ہو اوام نہیں. ديدار رسول الندم (غلام نبي شاه معحزات يسول اللرص عنق رسول التبرط ماں باب کی انسرایعت محدی مسکرانا سنت ہے



ئىسى غورىت كى ششرىگاه كە دىكھىنا با اُكے بېرن كو بېجونا يا اُسكا ليس بينا بااكس كوليطا لينابيسب امورزناك قائم مقام ي،

جيكر شروط ذيل موتود بون. (١) بير الموسفهون كي مالت من صادر بون ۲) عوریت اور مرد دونون با لغ با قریب البلوغ فابن شهوت مون

رس ان امورکے بیلفردکو انزال مزہوجا ہے .

تعبیر کرد کوچونے یا لیٹ نبی حالت پی کوئ ایسا کروا درمیان پس حائل ندموجوا كيكودوسرك كي جسم كالرادت فحوس بون سے مانع بور

(نبنی دیجمنا فاص کرشرمگاه کا مرادسے مذکر اُکے عکس کا جو آئیند

بایانیس نظرین نظرریاے .

سار برمگاه سے، مرمگاه کا اندرون مصدم اد سے ١٢-ست فواه کسی عفو کو تھوسے"ا (تبنیے) سرکے بال اگر لنظیے ہوسے منہوں بلکہسرکے اور بھے مہدے ہوں تو وہ بھی مبن کی تونی میں داخل ہیں ورد ہیں ۱۲. سل اس طرح کس اورت کا مرد کے عضوِتنا ک كوديجة الإاكت عبن كوججونا بإاس كابوس لينا لأاسكوليطا لينابد امورقاتم مقام زنايس احل بين ما مه واو ده مرد عورت دونون شهوت موجود بون يافركي ايك مان . استروب مترسكاه كو ويكفف يابرن ك يهو في كم دفت كى مدتريد الراس وقت موجد لد بوبكرىدد من بديا بولا وه فابل اعتباد نيس ١٢٠ صفي في جوف يا دي عظام يعدا زال منهوياك ورية حمع مصاحرت نابت منهوى - ١٢

رمم)۔ آمور قائم مقام زنا کے ارتکاب سے بھی سسرال رشتہ فائم ہوجائیگا یعن جس طرح نکاح اور زناسے عورت سے آفول و فروع مرد برادر مرد کے اقول و فروع عورت بر حرام اوجا ہیں اسی طرح امور قائم مقام نہ ناسے بھی ہر ایک کے انگول و فرع دوسرے برحوام ہوجائی گے۔(۵) اسور فائم مقام زما کا ارتکا خاہ عراً کیاجات با بھولے سے یا دھوکے سے باکسی مجبوری سے ما جنوں کی حالت میں باند میں سب کا حکم بجسال ہے شلاً کسی شخص نے اندھیرے میں کس اجینیہ عورت کو اپنی بیوی مجھ کر لبطا لیما تواب اس عورت سے اصول و فروع اس تخص برحرام ہوجائیں کے ( یعنی ان سے نکائ سنکرسکیلگا ) • کسٹنخص نےنشہ یں ابنی بی بی ک ماں کا بوسے لے لیا تواب اس کی بی بی اسی حرام ہوجا ہے گ ، اگر کوئی شخص براہ تسنی یا بوں ہی کہدے کہ مل نے اپنی ساس سے جماع کیا تو اس سے بھی ورس مصابر م بن ہوجائے گا . ( بین اس شخص کی بیوی اُس برحرام ہوجائیگا) ای کا او مدت مقرده (دوسال) کے اندکی درت كا دود م ييني كو رضاعت كفيل

سل بھراگراس سے رجوع كرے يعنى كہدكم ميں نے غلط كما تووه لائق تصديق

۲۔ دودھ پینے کی وجہ سے دودھ پینے والے اور دودھ بانے دال کے در در در بیان نسب کی طرح دستہ قائم ہوجا تاہے۔ مثلاً دودھ بلائے دالی عورت در در در ہینے والے نیچ کی رضاعی ماں اور اُس عورت کا شدھ بسی سے دودھ بیلا ہواہے اُس نیچ کا رضاعی باب اوران ماں باب کی ادلا بر دودھ بیلا ہواہے اُس نیچ کا رضاعی باب اوران ماں باپ کی ادلا ( نواہ نسبی ہوں یا رضاعی ) اس نیچ کے رضائی جائی بہن اوران ماں باپ کی ادلا ماں باب و غیرہ اس نیچ کے دفیان تا تا تا فی دادا رادی دغرہ (۳) مدی اُری دور سال کے اندر دودھ بینے سے جی ترست نکلے تابت ہوتی ہے برطرح نسب سے ہوتی ہے برطرح اسرالی دفیا کی زاجا ہیں کہ کے دفیان کرنا جا ہیں کہ سرالی دفیانی دور سے بی دفیانی مسلولی دوری کے دفیانی دوری سے بی دفیانی دوری سے بی دفیانی دوری سے با دفیانی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری سے با دفیانی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری کے دفیان کو داری سے بی دفیانی دوری سے با دفیانی دوری کے دفیانی دوری کے دفیانی دوری سے بی دفیانی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری سے بی دفیانی دی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری سے با دفیانی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری کوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری کی دوری کی منکوحا سے با دفیانی دوری کی دور

فروجہ کا دورھ پینے سے رمت نابت ہیں ہوتی البت شوھر گہنگار ہدگا جب کر بلا صرورت بیا ہو ● اگر کسی نیج کو کئی عور توں کا دودھ بلایا جائے توان سب عور توں سے اس کا درشت قائم ہوجائے گا گو کہ کسی کا دودھ کم کسی کا زیادہ ہو۔

ا جنماع بعنی ایک سے نہ بادہ غور توں کو نکاح میں لانا۔ اجتماع کی دونسمیں ہیں

١- عادم كاج يح كرنا ٢. اجنيات كاجه يح كرنا.

محادم کا جمعی کا عفد سیح میں دوبہنوں کا جمع کرنا ترام ہے

اسی طرح بیوی کی محیولی یا بیوی ک ضالہ کو جھی کرنا بھی حرام ہے . اجنبات م اگرکسی شخص کے نکاح میں نم عورتی موجود ہوں اسکے باو تود مزیدعور توں سے نکاح ے تو بورکے تمام نکاح باطل ہوں گے۔ ردار) مشریعین نے حِس فدرنسکا توں کی اجازت دی ہے اُن سے زیادہ معطی برورده اولے اورالاکال وعزہ مہیں بلکدوہ لوگ مراد ہیں تو دارالح ب سے جماد میں گرفت ار ہو کر اکے ہوں تو نکم معدوم ہیں السی لئے اکے تفصیلی اتکام نہیں سکھےگئے۔ مشرکه مجوریه ربت پرست آتش پی<sup>ت</sup>) وغوه عود تون سے نسکاح کرنا جائز نہیں۔ ای طرح مرتده سے میں نکاح تا جائز ہے (مرتدہ وہ عورت ہوسلمان ہی ہو اس کے بعداللمسے پھرکتی ہو) مسلمان عورست کانکاح مسلمان کے سواکسی اور مذہب والے مردسے درست بنیں . ( بونکہ عورت محکوم ہوتی ہے) المان مرد ابل كناب عورت سے نكاح كرسكنا ہے استراليك وہ بن پرسنی مذکرتی ہو ( بہتر یہ ہے کہ تا امکان ان سے نکاح مذکرے ۱۲)

مسلمانوں کے مختلف فرق میں جن کے عقامہ کفرنک مربیخے ہوں اُن سے مناکحت واقع ہو وہ براعتبارا صل حائز ہے بیکن اہل السنت والجاعت ابنی لوک کسی دوسر فرقے والے کو کھبی نہ دیں کیوں کہ عورت محکم ہوتی ہے اندایشہ ہے کہ وہ مجبی شوھر کا مذہب اختیار کرلے ۔

اب استخص ابنی ندوج الے نکاح سے اس طرح باہر ہوجانی ہوت بالا میں ہوجانی ہے کہ مندف اوقات بین ) تو اس کی ندوج الکے نکاح سے اس طرح باہر ہوجانی ہے کہ اب استخص کو اس خورت سے دوبارہ نکاح کونا وام ہے البت اگر بی عورت مندم عدت کے لیک کرنے اور اس سے ہم بہزی مندم ہوجائے اور اس سے ہم بہزی میں ہوجائے اور اس سے ہم بہزی میں ہوجائے اور اس سے بم اللہ کہتے ہیں اکو طلاق دیدے قورت گذر نے کے بعد بہر شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی ۔ (اصطلاح فق میں اکو ملالہ کہتے ہیں) اب اس سے بہلاشو ہر نکاح کرسکت اسے .

| جوعورت سی کے تکاح میں ہو یا عدت (عدت طلاق یاعدتِ وقا)

مناور حدان بير سبب مناور حدان بير من بواس سے نكاح كرنا توام ہے .

نگامی ملم عدت کے تحت نکاحی حاملہ بھی آگئی یعنی جس عودت کونکل نگامی حا سے حل ہو اس سے وضع حمل : لک انکاح توام ہیے -

ں عورت کو زنا کا حمل ہو اتس سے نکاح جائز ہے لیکن وقع حل سے تیل اس سے صحبت درست ہس ا ہی عورت سے زانی ہی نیکا ح کرے تو اس کے لیے صحبیت بھی درست اؤلياء كي تفصيل آدمي كاولي اولاً عصير بنفسلم ١. اينے فروع ہيں يعنى بطا اكروه بدبتوتو بوتا بجربرونا اترس فسيد المين مقدم الكريم لا أين المول لعني دادا پھر پردادا سے باب کے زوع بعنی بھائ ادل صَيْقَى بِهِرِ علاتي بَعِرِ حَقِيقي بِعِانَى كا بِثِيا بِعِرِ علاتي بِعِانَ كا بِثِيا بِهِر ان كي او لا د ترتیب وار اخر سل تک بجر ، داواک فروع یعی حیا اول حقیقی بھ علاتي بمرحقيقي ججا كابيثا بمرعلاتي ججاكا ببثا بمران كي اولاد نرنن دار الجرسك يك يعرباب كالحجيا السكى ادلاد تجير دادا كالجحيا عير السن كى ادلاً ترتیب دار اخرساب ک بھر ۳۱) مال بھر اس دادی بھر نا نی بھر (۴) بیٹی پھر پوتی بھر بروتی بھرندائسی پھر پرانواسی افیرسل کہ تک بھر (۵) تانا مجمر (۲) بهن اول حقيقي بجرعلاق بحر اخياتي مجمران تينون کی اولادنرتیب وار اخرساله تک ( ان میں مردعورت دونوں برا، این) بیمر کے بفتیہ ذوی الارصام اسمیں مقدم

ا ي يوني سے كيمر ٢- ماموں بيمر ٣- خاله كيمر ١٠ چياكى سال يم ٥. يجويي كي اولاد بير ٢. مامول كي اولاد بير ٤. خاله كي اولاد يير ٨. مولى الموالات بهر ٩. بادمشاه السلام بهر ١٠. فاضى (مسلمان حاكم عدالت) بهر اا خاص كاناب. اولیا عنمراکی موجودگی میں نمرا کے اولیاء کو نکاح کرانے م ا خنیاد منین اسی طرح نمبر اک موجودگی مین نمبر اکوعلی الما از تك - البين ادلياء مفدم ناداض نه بول تو مالعدك ادليا فسكاح كاسكة تنسيك اگر عورت لما كوئى ولى يوتو بيم زكاح صحى ادر نافذ بي تواهم سے ہو یا غررکفوسے ولى كواختيار ہے كه نا مالغ لاكے ولی کے اختیارات واحکام الکای کا نکاح جبراً کروادے. باب دادا كوبها ن يك اختيار حاصل بع كرخواه وتك لفقهان كيرسا تف شكاح كردي بأكسى غير كنوكيرا تف نسكاح كردين برحال میں نکاح درست ہے ( اور اولاد کو بالغ سونے کی تعداس الكاح كے نسخ كرانے كا حق نہيں) العنب عورست کے نکاح میں فود أسى كى دضامندى شرط ب. م. نكامح ك اطبلاع برخود أس كاسكوت كرلبنا بإ بننا بإ دونا داخيل

رضا مندی ہے لبنے طبکہ نسکاح نماص باپ الدانے کردیا ہو

تيسى شرط مجنوب اوريا الغائدة

م ۱. مجنوں ادر نابائع کرو کا لوک کو اینا نسکاح آپ کرلینے

کا نتیار نہیں ہے ۲- اگر مجنون یا ناما بغ کو کا کوئی ولی کی اجازت و حضوری کے بغیر اپنا نکاح آپ کوئی دو مراشخص کردے تو ایسا نکاح

ولي كل اجانت بريوتون د ب كل فواه مه قائم د كه ياضخ كرد .

ا. وه اختباد جر بغوربلوغ حاصل بوخبار بلوغ كهلاتا بغ ع. نابالغ لوك لوكبول كوج بغور بلوغ اپنے نكاح سلم

ئے تائم رکھنے ندر کھنے کا آفتیار ہے۔ بشرطبکہ نکاح باب دادا کے سوا سی اور ولی نے کیا ہو (یا ولی اجازت سے خود نابا لغ نے کرلیا ہو ال

ی آبادے سے دروہ کا سے دیا ہمانہ استسرع سشریف میں اس امر کا بڑا کحاظ

ط کمو ہے کریے میل اور بے جواز نکاح منہو

یعنی دو کی تکاح کسی ایسے مردسے نہ ہونے پائے جواس سے کم درہ کیا ہو۔ کفوسے مراد کانسب ، محرکیت ۔ اسلام - دیانت کا ل، پیشہ میں تور

مے برابر بااس سے بہتر ہو.

ولی کا اگرکون کورسد اینے اختیارسے ادلیاء کی بلادفیا مندی کسی کم اختیاب درجرد سے نکاح کرلے یا کھی دھوکرسے ایسا ہوجا کے تو چونک

سل اگرچ نوحین میں میسنری کی نوبت آجکی ہو ۱۲

اس مں اولیآء کی توہیں ہے لہذا اولیاء کے دفع عار کیلئے مرد کا عورت کے ہم کفد ہونا شیط ہرایا گیا اور اگر غیر کھومردسے نسکاح ہوگیا ہونوا دلیا، و ا فتیار دبا کیا ہے کروہ فاضی (حاکم عدالت ) کے پاس تنہ کا بت میں رس اورايسے نكاح كوفت كادي . • أوليا سے اوليا عصبه بنفيسه مرا

عورت نے یا اسکے اولیا نے مردسے اس سفرط برنکاح کا ہوکہ وہ کفوسے باس مردنے نکاح کرتے وقت عورت سے یا اسکے اولیاءسے کہا ہوکہ میں نمہالاً کفوہوں اور

س کے کینے پراکھوں نے اعتباد کرکے نکاح کردیا ہوا ورنسکاح کے بعداس كاغيركفد بورناظا جربوا بونواس صورت بسعورت ادراسك اولب دونوں کو ایسے نکاح کے فنت کرادینے کا حق ہوگا۔

ف : نکاح غرکفوعورت کے حاملہ ہونے یا اسکے بحراولد

ہوجی نے کے بعد فسخ نہ ہوسکنگا۔

ا. نکاح گوا ہوں کے بغیر و کواه بروگا صحح نیس ۲. دوگواه مرد بوں با ایک مرد اور دو تورنیں۔ فقط عورتوں کا کواہی فی

نهين اكرچيد چاد مون ١٠ دونون كواه عاقل ادربالغ مون ٧ - دونول كواه ہوں ( خواہ پر سینر گار ہوں یا فاسق ) کا فروں کی گوا ہی صبحے ہیں البنہ

رت كافره ابل كماب مو (جيد بهود وتصارلي) اورمسلمان مرد ، نکاح کرے تواس کے نکاح میں کافر جو اسکے ہم قوم ہوں گواہ ہوسکتے ہیں

. دونوں کواه ط فین کے ایجاب وفبول کو ایکسا تھسٹیں۔ لم مهروه ( ذرجنس یا نق ر) ہے جو بوجھ عقد نکاح نشوم كى طرف سے عورت كواس معاوضه بين ملنا جائينے كواشنے

كاران ايخ خاص منافع كاشوبركو مالك بناديا. مهرکی اولاً دوقسیس ای ا- مهرمسلی ۱- مهر مثل بھر ہر

ب کی دوسم ہیں (۱) میرمعجل (۲) میرموجل مهر مسمًى ] ده مرج عق نكاح كوفت متعين كيا كيا بو

ہرش مہرمشل دہ ہر جو عورت کے باب کے خاندان کی ان عور توں ہرش کا ہوج حب ذیل امورس اس عورت کے مماثل ہوں

ر- جال - مال بشهر ـ نام عقل ـ ديندادي - علم - ادب الق ران بایس بات دی سده و صاحب اولاد مونا باید بونا نير كان اوصا ف مبن يجسان بونا-

وه مرجد على الفدر اداكيا جات بالغور مطالب

وه مهر جوعل الفور نهي بلكسى ميعاد بيراكى اداتى ميعاد ميراكى اداتى موتون بوادراكر كوئ ميعاد متعين نه بوتو پهربلحاظ

اس كى ميعا دموت يا طلاق بمحى جائے گا۔

مبر کمسے کم کس درہم ہو ( فواہ سکہ ہویا جاندی) یا اننی



درہم: درہم یا درم نفردی کے نام ہے اور دس درہم اوزان کے لحاظ سے رتی کم دو تولے ہوئے بھاب فی تولہ اا ماشہ (لہذالم سے کم ہم اله توله جا ندى كى قبيمت بونى جابية) (بواله اللاي فقد مكل صليه)

مہر کی زیادنی کی کوئی حسد بنال سے بوسخص حب قدریاہے مر بانده سکت بے سکن استطاعت سے زیادہ باندھنا









ا۔ لانم ہے کر تغریب نسکاح خلا*ن کشرو*ع امورسے یا*ک وصا* رہے ہدمنخب ہے كرعفرنكا ح مسجدك اندركياجاك سائسنخب به كد مجلس نكاح علانب طور يرمنعقد بو اور المبل الإر والخيادهي مضریک ہوں سم فروری ہے کہ مجیس نکاح میں عاقد ہوادر عافدہ ك طرف سے دلى يا وكبل يعنى اگر عافرہ نايالغب موتو اس كا ول نثريك دب ۵. عفدنكال سي قبل اكر فردرت مصلحت مقتضى بونو

عا قدسے ندر استنعفار کرائی جائے صفت ایمان مجل ومفصل اد کلے مطعصا سے جائیں چونکہ بعض اوفات ناداننہ آدمی کی زیان سے ایسے تلے نکل جاتے ہیں جن سے ایمان حلل واقع ہونیکا الدین برزا ہے اور لاعلی جانل دینے کی وجرسے توبہ بھی نہیں کی جاتی اس لئے تحدید ابان كا برجانا بهترب ناكرنكاح كى صحت بين ندود بدرسه. د. محلس نکاح منعقد برجائے کے بجد عاقدہ بالغہ کا ولی اکس گواہوں کے ساتھ عاقدہ کے یاس جائے اسکوسائے کریں نے اپنی دکالست سے اس تدرمبرمعجل/ موجل کے نوض فلاں ابن فلال کے ب غذنمهادا نسكاح كرديبًا بهرن ان الف ظ كو گواه مِهي ن ليس اور اس امرکا اطمینان کرکین که در حقیقت ناقده و بهی عورت ہے تسب کو الف ظ متذكره مسناك جارسي س اس موقع ير اكرعا قده بالغد اكراه ادراجاذت لینے دالا اس کاباب با دادا ہو تعرعا قدہ کا سکوت بمز لر احاز مِدّ الله الا الدار رونا يا بنستا بھي داخل اجازت ہے)

اگرعاقده بالغ نیس کو با اجاذت کینے دالا باب دادا کے سوا اکری میں ہوندان دونوں صور توں ہیں عاقدہ کا سکوت کا فی ہیں بلکہ اسکو صریح طور بر زبان سے کہنا چاہیئے کہ «مجھے منظور ہے" یا "بیں نے اجازت دی" کہ اجائدت کے بی دسنون ہے کہ خطیۃ زکاح ہا دانہ بلند بطرحاجا ہے۔ ہم نہ خطیہ نکاح عاقدہ کا دلی یا نا ری النکاح یا کوئی مرور صالح پڑھے. احب رداس! اسلی خطب نکاح پڑھنا تومنون ہے مگر اس کا خاموشی سے سنا حاضرین پرواجب ہے ۱۲.



اَلْحَهْدُولِيُّهِ نَحْهِدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَةً وَ نَسْتَعِيْنَةً وَ نَسْتَعُونِ بِهِ وَ مَسَوَّكُلُ وَ نَسْتُ فَعُنْ وَ اللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ اَفْسَنَا وَمِنْ شُرُوْرِ اَفْسَنَا وَمِنْ سَيْعُاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ شَيْفُولِ اَفْسَنَا وَمِنْ لِيَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

الشرجثيم ليشيم الشج الشوالشركي كَاآنَهُ اللَّهُ اللَّهِ نُهِ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوَّ اللَّهُ مَوَّ الْقَارَ وَ اَنْتُهُمُ مُسْلَمُونَ ٥ وَقَالُ اللَّهُ مَلَا حَمْثُ كُرِبُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا الرُّهَاالسَّنَاسِ أَتَقَدُّا سَكُمْ الْكَذِي تَعَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسَ وَاحْدِكَ إِلَّا وَيَحَلَقُ مُنْعَجِ هَا وَ سَتَّ مِنُّهُمَا رِحَالًا كَتُمُواً وَالْسِرَ وَاتَّقْتُ وَاللَّهُ كَا الْكَذِي تَسَسَاءُ لُوْنَ سِلْهِ وَالاَيْهَاأُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىكُمْ رَقِيبًا ٥ وَقَالَ لَعَ ٱتُنَهَا اللَّذُيْنَ الْمَنْهُ إِلَقَّةُ إِللَّهُ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَيِدِيدًا ٥ يُصَلِحُ لَكُمُ اعْنُمَالُكُمُ وَلَغُفِهِ لَكُمُ ذَنُنُوبَكُمْ وَمَنْ تُبُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَعَنَدُ فَا زَ فَيُوزاً عَظْمُا وَذَال مَ سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عُكَيْدِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ متَاعٌ م وَ خَلْحُ مُتَاعِ اللَّهُ نِيَا ٱلْمَدْءَةُ الصَّالَحَةُ ٥ وَقَالُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ كَاحِمِنْ سَنَّتِي فَكُنْ رَغْبَ عَنْ سُتِّتَى فَكُيْنَ مِتِّى ه وَدَال صلى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْه وَسَلَم ٥ تَزَوَّحُواالْوُدُودَ الْوَلُودَ فَ فَاٰفِ ّمُكَارِّرُ

بِكُمُ الْاَمُمُ ٥ وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَمُ الْمُ تَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَمَنْ يُّطِع السُّهَ وَرَسُولُهُ فَعَنَدُ رَسَّدَهُ اللهُ وَمَنْ يُّطِع السُّهَ وَرَسُولُهُ فَعَنَدُ رَسَّدَهُ اللهُ وَلَا فَمَنُ يَعْصِهِمَا فِاتَّهُ لَايَضْتَر اللهُ لَعَنَا لَا فَنْسَهُ وَلَا فَضَدُ اللهُ لَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ لَا مُعَلَىٰ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ



السُّر تعالی کیلئے سب نعراف ہے ہم سب اُسی سے مدداور مغفرت مانگئے ہیں السُّر تعالیٰ حبس کو ہم است دے اُسکو کوئی مخفرت مانگئے ہیں السُّر تعالیٰ حبس کو گمراہ کردے اُسکو کوئی بھی مہایت ہنیں دے سکتا - السُّر نعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائن ہنیں ہے اور صفرت سبَدنا محرمصطفی صلی السُّر علیہ دالدر سلم السُّر تعالیٰ کے محبوب بندے اور دسول ہیں۔

الشرتعالى فراتا ہے كرائے ايمان والو إ الله تعالى سے ہى

المام يربى مرفى مطف كامصمراداده كراو. حردار! حس نے اللہ تعالی اور رسول الله صلی الله علیہ وآلد *وس*ام کا حکم مان کر عمل سیسرا هوگیا وه دنیا و دین بین کا سباب و کامران بوگبا داور حواتس کا حکم شه مان وه گراه بوگیا. بهادسے نبی سلی الله علیہ وآلدک لم نے فرمایا۔ دنبا فائدے کا مقام ہے اور بہاں کاسب سے بہترین نفع نیک عورت ہے۔اور نکال میری ستت ہے جمیری سنت کو چھوڑ دے کا وہ ہم سے نہیں ہے اور جس نے سٹادی کرلی تو اُسنے آدھے دین ا باقی آدھ دین کے بتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کے شک اللہ نعانی ہر حال میں ہر مگہ اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہے اور تم كو ديجه دباب اور تمهارى بربات كوس رباب -



جب خطب نعت ہوجائے تو گواہوں کے روبروا عافداور عاقده كاول ما وكسيل ما هم ايجاب وقبول اداكرس اكر بطور خورو ادا سکریں تو قاری انکاح ان سے ایاب و قبول ارا کروائے۔ بعنی حسب ذیل الفاظ ان کی زبان سے کہلوا ہے .

> (عات م كا ولى يا وكبل عاقد سے كه ) میں نے اپنی ولایت سے ادرمسمان

ابن .... کی شهادت سے مسماۃ ..

. بنت ..... كالكاح لعين ...

آب كے ساتھ كرديا.

( عان راسط جراب میں کیے)

ا بیں نے اسکو قبول کیا. (ان القا ظ کا حرف ایک ہنے اوا ہونا کافی ہے لیکن ضرور ہے کہ ختم الحاب کے معلاً

قبول ادا بهر اورا بحاب وقبول كو دونون كواه أبك ساغفرسنين

اکاب د قبول کے بعد عاقدین کی خرو مرکت کے لتے دعا کی جائے

بَارُكِ اللهُ لَكَ وَرَارُكَ اللهُ عَلَىٰكَ وَحَمَعَ بَيْنَكُما فِي شَيْرِجَعَ اللَّهُ شَمَكُكُمَا وَ السُعَكَ حَلَّاكُمَا وَيَاحُ بِكَ عَكَيْكُمُا وَ أَخْدَرَةَ مِبْنِكُماً كَتَارًا طَتِسَاط اللهُ مَرَ الفَّ سُنْكُمُ مَا كُمَا الَّفْتَ كَنُ سَلَّهُ مَا كُمَا الَّفْتَ كَنُ سَلَّهُ مَا كُمَا آرُهُ وَسُسِيكَ تَيَناحَتُوا عَلَىٰ بِيِّنَادِعَكِيْهُمَ التَّسَلُوا وَ وَالسَّلامُ ٥ اللَّهُ مُ النَّهُ مُ النَّفُ بِينَ مُ مَا كُمَّا النَّتَ بِينَ ستيه نكا إنبراه يم وسنت كتبنا هَا حَرَ وَسهَ مِنا سَانَةَ عَلَىٰ بَسِنَا وعَكَمْهُمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ ٱلثُّهُمَّ اليف بَيْنَ مُمَّا كُنا ٱلْفَت سَيْنِ سُسِّيدِ نَا لِكُوسُفَ و ستيد تننا ذُكبُ حَاعِلْ سِيّناً وَعَكَ حُرِّم العَسْارَةُ وَالسَّادُم مَ اللَّهُ مَرَالُقِثِ بَيْنَهُمَا كُمَا النَّفْتَ سَيْنَ سَسِّيه نَا مُوْسِى وَسِسِّيكَ تِنَاصُغُوْلِ عَلَىٰ نَبَّتَ وَعَلَىٰهُم الصَّلُوٰةُ وَالسَّكَامُ اللَّهُ مَدَّ ٱلَّٰتَ كُنَّاهُمَا كما الفنت كني ستيدنا شكيلن وسيدنزا بقيش عَلَىٰ بَنِينَا وَعَلَيْهُم الْقُلَاةُ وَالنَّلَامَ اللَّهُمَّ لَلْفِي لَوْتُ

٣.

بِيْنَهُمَاكُمُا النَّنْتَ بَيْنَ سَتِيدِنَا وَمُولَانَا مُحَتَّدِ صَلَى الله ح تَعَا لَىٰ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَكَّمَ وَسَرَّيه سَنِ كُدِينَ حَبَةَ إَلَكُ بُرِى وَسَسِّدَ مَنِ اعْدَائِسَتُ كَالِصِّدِ الْعَلَيْدِ نضى الله تعالى عَنْهُ مَا لَا اللهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بَيْنَ سَيِّيهِ بِنَا عَرِلِيْ إِلْهُ رُنْضَى وَسَرِيْكِهِ مَرِئَا فَا لَمُهُ رُنْضَى وَسَرِيْكِهِ مَرَئَا فَا لَمُهُ رُ النَّوْهُ وَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا المِيْنَ يَارَبُ ٱلْعَلْمِينَ \* اللَّهُ مَرَ كَارِكَ لِلْحَافِي يُنَ وَلاَهُ لِلْ هُ الْمُحْلِسُ كُلْ هُ مُ اجْمَعِيْنَ وَسُعْجُنَ رُبِّلِكُ رَبِّ ٱلْعِكَذَّ ﴾ عَمَا يَصُفُونَ وَ سَكُمْ عَكَى ٱلْمُ سَكِيْنَ وَالْحَمُثُ لِينْ لِي رَبِّ الْعُلْمِينَ ٥ بعب ختبه دعا سوره فانتحرا بك مرتب كسوره

بع خت دعا سورہ فاتھ ایک مرتب سورہ از کا کہ ایک مرتب سورہ افراد کی مرتب افراد درود کشریف ایک مرتب پر مرود کی مرتب ایک مرتب پر مرود کی مرتب کی

ويد سعالم السلام أورجبع مسلما نان عالم كل صلاح ادرف لاح اورانحاد وانف اقل محمد الفرياقة جميع امتد محديث الملاعلية

آلدوسلم کی مغفرت کے لئے مخفی دعاکریں، اسس کے بعد کھیور وغیر لطا دیں بنزطیکہ کسی کو ایڈا ندہنچ ورنہ تفسیم تا مناسب ہے۔





کاح ہوجانے کے بعید کھورکا طبق لطا دینا متحب ہے بشط کی اندانہ ہنچے ورندنظ ہم کردینا چاہتے اور تغرض اعلان دف سی ناجا ہز سے لبشہ طبکہ اسمیں جھا بھونہ ہو۔

عربر واقربا اوردوست واحباب کو چاہیئے کردہ عاقدین کو اوراکن کے بانبا ہ وغرہ کو خنرہ بیشانی سے مصافح اور معالق

کرتے ہرسے مبارکباد دیں۔ (دعی

عافدين كوان الف ظيم مباركباد دين.

كَارُكَ الله كُك وَرَارَكَ الله عَلَيْكَ وجَمَعَ بَيْنِ كُمَا فِي حَسْيِرٍ لا

یعنی اللہ تعالی نم کو بہ نکاح مبادک کرے اور تم دو نوں میں نوب خوب خوب موافقت اور بیجائی بھلائ کے سے خوب موافقت اور بیجائی بھلائ کے سے خدر ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دین اسلام اور ایمان بر مضبوطی سے فائم دیکھے اور آپ کوصالح اولادعطا فرما ہے۔

اوراپ کو دین و دنیا یس سر نروکردے آمین نمرآ مین الجي طاله والنين ٥ زفاف ( بعن وه شيجس بي زوجبين کی لیجان ہو) کے بعدعات کوسب استطاعت و دعوب وليمركرنا منون ہے وليمسنونه مين لغويات ادراسرات سے يرمز كرنا جاسئے تاكر الشرتعاني اور رسول الشرصلي الشرعليه وآله وسلم كي خوشنودي واصل برجائي. سننت كم بهاد بن بهل الشيطب و آلدك لم كى عظمت رى عظمت لوگوں ير واقع بوجائ تولوگ ايك ابك سنت کو قصونے وصونے کر زندہ کریں گے۔ اور دین و دنیا کی عظمتوں ادر رکتوں سے مالامال محوجاتیں گے۔ ا الحمرلند كرستت كى غطمت جان لو! بهارے نبى صلى السُّ عليه وآلكوكم نے فرمایا. فسادامت كنائد مين كوئى ميرى ايك سنت كو أنده كركاس كواكب سوشهدون كالواب مليكا ، اورحس في دي سنت كوزنده كيا . گويا أك نے مجھ كوزنده كيا! يس سه سيرت ياك پرعل كيجة! ابني مشكل كوآب صل كيجة!